مُوالات الشِّيابي الحقاري

المالعالاعالة عالمالماله



ادُارُهُ المُنطِّ الأَرْبِيرِ منگارِی بازار فیفیل آباد فون ۱ کار 2642724 منطور ۱

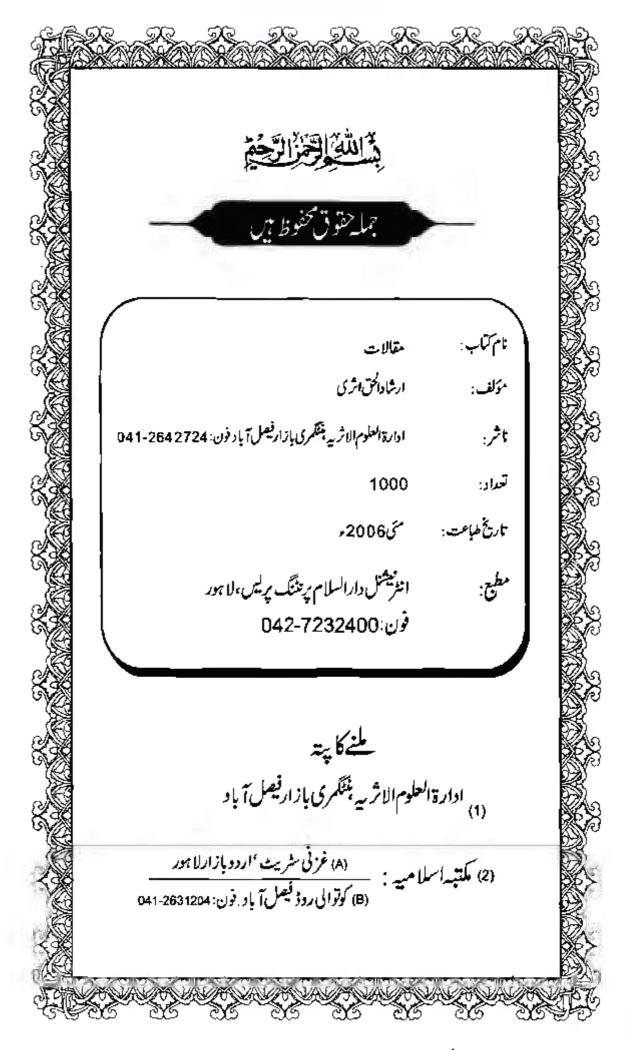

| <b>₹</b> 4 |                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>ም</b>   | ابن عبدالسلام اوردیگرانل علم کی تصریحات                               |
| ۳۵.,       | مقلدین علاء                                                           |
| ۳۷         | مجتهدين كي اقسام                                                      |
|            | انتساب ند جب ئے مختلف اسباب                                           |
| ar         | علامهالكوثرى اورتنقيص ائمه                                            |
|            | علمائے دیو بند کی چند جسارتیں                                         |
|            | ا<br>المحديث يرتو بين ائمه كاالزام اوراس كاجواب                       |
|            | مقلدین کے طرزعمل کو ائمہ ہے کوئی نسبت نہیں                            |
| ۲۷         | تفلید و جمود کی انتهاء                                                |
|            | 2                                                                     |
| 4•         | اختلاف امت اورمسلک اعتدال                                             |
|            | کیاامت کااختلاف رحمت ہے؟                                              |
|            | <br>سلف میں اختلاف کی نوعیت '                                         |
| ۸۳         | مقلدین کاطرزغمل اور با ہم منا فرتیں                                   |
| Λr         | فقصی مسائل میں ہماراموقف ٰ                                            |
| ٨۵,        | مقلد کامل شریعت پرخمل نہیں کرسکتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|            | علامه کرخی کا اصول ً                                                  |
| FA         | دین کی تمام جزئیات کاعلم کسی ایک کےبس میں نہیں                        |
|            | مقلدین کی تنگ نظری                                                    |
| ΛΛ         | كياائمَـارلبعه كےعلاوہ كوئى مجتھد نہيں                                |
|            | سيرف بيان والمرافق المنافقة                                           |
|            | قاضی ایو پوسف ۱۰ مام محمرا ورتقلید                                    |
| ۹۲         | بعض دیگرا بل علم بھی مقلدنہیں                                         |
| ۹۲         |                                                                       |
| 95         | بعض دیگرا بل علم بھی مقلدنہیں                                         |



## اختلاف امت اورمسلك اعتدال

امت مسلمہ کی پستی اور ہر بادی کے اسباب وجوال پرخور کیا جائے تو سرفہرست اس کا سبب باہم اختلاف وقت نظر آئے گا۔ جس سے اللہ و والجلال نے بری شدت سے منع فر مایا کہ جو والا قد تحکو نُدوا کی اللہ بنی قد و الحقافاؤ اور کی بغید ما جاتا کہ منع فر مایا کہ جو والا تحکو نُدوا کی اللہ بنی قد قد اللہ کی طرح نہ ہوجا وجھوں نے دوائل آجانے کے بعد ہمی افسیاف کیا اور فرقہ فرقہ بن سے اکھو ایک ورمری جگرارشادہ وتا ہے۔ جو رَلا نسب از عُدوا کی افسیاف کی اور کی اہم جھڑو وندور نہم کی سل جاؤ کہ اور فیف کو اور کی اہم جھڑو وندور نہم کی سل جاؤ کہ اور تمہ اور کی اور تمہ اور کی مورت محدود کی تو بیار ارعب جاتا رہے گا ، اللہ فالمت میں اختلاف کی صورت محدود ہیں۔ باخصوص جبکراس نے نظر وقکری حدود کو کھوا گئے کو می طور پر باہم اختیار کو کی مورت اختیار کر لی ہو۔ بحض حضرات ، صحابہ کرام اور ایکہ وین کے مابین تھی واجھاوی اختیاد کو ایک تر دیت ''سی سے میں میں کے فتوی پر ممل کرلیا جائے تھے ہیں۔ اور اس بات کے قائل ہیں کہ ان میں سے جس کی کے فتوی پر ممل کرلیا جائے تھے ہیں۔ اور اس بات کے قائل ہیں کہ ان میں سے جس کی کے فتوی پر ممل کرلیا جائے تھے ہیں۔ اور اس بات بھی تھی میں ۔ اور اس بات کے قائل ہیں کہ ان میں سے جس کی کے فتوی پر ممل کرلیا جائے تھے ہیں۔ اور اس بات بھی تھی میں ۔ اور اس بات بھی تھی میں ۔ اور اس بات بھی تھیں ۔ علامہ ابن عمر البرای انداز فکر کی تر و ید کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ لیکن میں بات بھی تھی میں ۔ اور اس بات بھی تی میں سے جس کی کھور و ید کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ لیکن میں بات بھی تھی میں ۔ علامہ ابن عمر البرای انداز فکر کی تر و ید کرتے ہوئے کہتے ہیں۔

"هـذا مـذهـب ضعيف عنـد جـمـاعة من أهل العلم وقد رفضـه

أكثر الفقهاء وأهل النظر" (جامع بيان العلم ج٢ص٥٠)

یعتی 'میدند بہب الل علم کی ایک جماعت کے نز دیک ضعیف اور کمزود ہے اور اکثر فقصاء اور اہل نظر نے اس کوچھوڑ و باہے'۔ اس سلسلے میں انھوں نے بیدوا فعہ بھی ذکر کیا ہے کہ حضرت ابی "بن کعب اور حضرت این مسعود کے مابین ایک چادد میں نماز پڑھنے کے متعلق

محکم دلائل و براہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ



اختلاف، مواحضرت افی نے فرمایا کہ ایک جا در میں تمازیز هتا انچھا ہے اور حضرت این مسعود اُ نے فرمایا کہ بیاس وقت تفاجب کیڑے کم تنج حضرت عمر فاروق ' کوعلم ہوا تو خصد کی حالت میں آشریف لائے اور فرمایا۔

"اختلف رجلان من اصحاب رسول الله مسن ينظر إليه و يؤخذ عنه وقد صدق أبى ولم يأل ابن مسعود ولكنى لا اسمع أحداً يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا" (جامع بيان العلم ج ٢ ص ٨٣)

" كرسول التعلق ك دواليساتهون كالخلاف جن كي طرف و يكها جاتا بها وران بي التعلق بي التعلق بي المرف و يكها جاتا بها وران بي مسائل الفذك جاتے بيل ، الي "بن كعب في كها اورابن مسعود" في بيكي كوئي كي بيس كي رئيل آج كي بعد يهال جوجهي اختلاف كرے كا بيس اس ساليا اور المام الله اور المام الله الك اور المام الله تقر واست بيس معالمه كرول كا" وحفرت المام ما فلك اور المام ليت فر ماتے بيس ـ

"اختلاف أصحاب رسول الله في ليس كما قال ناس فيه توسعة ليس كذلك إنما هو خطأ وصواب" (اينا جاس، ١٨)

صحابہ کرام میں کا اختلاف ایسانہیں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں توسع ہے بلکہ اس میں خطاہے اور صواب ہے۔

محراس کے برکس کے حضرات "قوسی" کے قائل ہیں بلکہ اختلاف کو "رحت" قرارویے پر بھی مصر ہیں جیرت یہ کہ بعض نے تو ای سلیطے میں ایک حدیث بھی بناؤالی کہ "اختسلاف امتسی رحدہ" میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ جس کے بناؤالی کہ "اختسلاف امتسی رحدہ " میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ جس کے بارے شل علامہ المناوی "علامہ المبی سند بارے ہیں۔" لمہ اقف عسلسی سند مصحیح و لا حدہ یف و لا حوصوع" (فیق القدیری اس الله) کہ میں نداس کی کی تھے مند پر ، علامہ این تر مرا الاحکام" میں ایس اور موضوع سند پر ، علامہ این تر مرا الاحکام" میں ایس یاطل قرار دیتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں لکھتے ہیں۔

"لو كان الاختلاف رحمة لكان الإتفاق سخطا وهذا مالا يقوله مسلم" (الاحكام ج٥،ص٢٢)



کہ اگر اختلاف رحمت ہے تو اتفاق ناراضگی کا باعث ہوگا اور بیالیں بات ہے جو کوئی بھی مسلمان نہیں کہ سکتا۔

بعض حضرات 🗨 اس سلسلے میں حضرت عمر ؓ کی اس حدیث ہے بھی استدلال کرتے ہیں کہ:۔

آنخضرت للله في فرمايا ـ

"میں نے اپنے بعد اپنے اصحاب کے اختلاف کے بارے میں اپنے رب تعالی سے دریافت کیا تو اللہ تعالی نے مجھ پریدو جی نازل فر مائی کہ آپ کے اصحاب میر برزد یک بمزلہ آسان کے ستاروں کے ہیں ان میں سے بعض بعض سے روش ہیں "فسمت نے خد بشتیء میما ہم علیہ من اختلافهم فہو عندی علی ہدی" "پی جس شخص نے بشتیء میما ہم علیہ من اختلافهم فہو عندی علی ہدی" "پی جس شخص نے ان کے اختلاف کی صورت میں ان میں کسی ایک کے طریقہ کو اختیار کیا وہ میر برزد یک ہرایت پر ہے۔"لیکن بیروایت بھی سخت ضعیف بلکہ باطل اور موضوع ہے ۔ جبکہ اس کا راوی عبد الرحیم بن زید الحمی کذاب ہے علامہ المناوی آنے علامہ ذہبی سے نقل کیا ہے اسکا اللہ حدیث باطل ہے۔فیض القدیر (ص ۲ سے س) امام برار آنے بھی اس حدیث کو غیر صحیح بلکہ "کلام میکن" قرار دیا ہے جبیا کہ ابن تیں ہے شخصات برار آنے بھی اس حدیث کو غیر صحیح بلکہ "کلام میکن" قرار دیا ہے جبیا کہ ابن تیں ہے ہیکہ النت (جس ۳ سے س) اور علامہ ابن عبد البر نے جامع بیان انعلم (جس ۴ میں میں کیا کیا ہے بلکہ النت رجم میں کیا نہ جب ہیں۔ جن کی تفصیل سلسلۃ الا حا دیث الفعیفۃ والموضوعۃ (جن صر ۸ سے ۸ میں میں دیکھی جا

پھر جن حضرات کی نظر حضرات صحابہ کرام کے تھھی مسائل پر ہے وہ بھی اس کی سمجھی تا ئیز ہیں کر سکتے ۔ مثلا حضرت ابوطلحۃ برف کھانے سے روزٹوٹ جانے کے قائل نہ سخے۔ (مند احمد جسم ص ۱۵ الاحکام ج۲ ص ۸۳) حضرت سمرۃ ہیں جندب شراب کی خرید

-----



و فروخت کے قائل تھے (مسلم ص ٢٣ج ٢) مصنف عبد الرزاق (ص ١٩٦،١٩٥ج٥) السنتالكبري(۱۳۵۰)مندحميدي (۱۳۵۰)وغيره \_حفرت عبدالله بن عمر " كامسأئل مين تشدد اور حضرت ابن عباس " كاان كے برنكس نرم ہوما ابل علم كے بال معروف ہے۔ان میں سے ایک بیہ کہ حضرت ابن عمر <sup>طاعنس</sup>ل جنابت میں چبرے کے ساتھ آنکھوں کو کھول کر دھونے کے قائل تھے موطامع الزرقانی (جاس۹۶)ای بنا پر آخری عمر میں ان کی بینائی بھی جائی رہی تھی ان دونوں بزرگوں کے اس نوعیت کے بعض تغر دات کے لیے دیکھئے۔ زا دالمعاد (س٩٥١١) فصل الصوم بيم الشك \_حضرت عبد الله بن مسعودٌ " ركوع ميں ماتھ گھٹنوں پر رکھنے کی بجائے دو گھٹنوں کے درمیان رکھنے (یعنی تطبیق) کے قائل تھے کے مسلم (س۲۰۶۶) دغیرہ ۔اسی نوعیت کے بیسیوں مسائل ہیں جن میں صحابہ کرام کے تول وعمل پر امت نے صادنہیں فر مایا۔حضرات صحابہ کرام آنحضرت علیطیع کے دور میں بھی اینے فتوی کا اظہار کرتے ۔جن میں سے بعض ایسے بھی ہیں جن کی تر دیدخود آنخضرت علیہ نے بھی فرمائی حضرت ابوالسنابل نے آنخضرت علیہ کی زندگی میں سبیعۃ "الاسلمیہ کو بیفتوی دیا کہ اس کی عدت وضع حمل نہیں بلکہ حیار ماہ دس دن ہے۔گر جب سبیعۃ " نے آنخضرت عَلَيْنَكُ كَ طَرِف رجوع كيا تو آپ نے ابوالسنا بل كى ترود يد فرمائى مقام غور ہے كماس كے یا وجود حضرت علی اور حضرت ابن عباس کافتوی یہی ہے کہ حاملہ کی عدت حیار ماہ دس دن بیا أبعد الأجلين بـ بكدام شافق اورامام محد بن تصرم وزى ني ايسمسائل يرمستقل رسائل لکھے ہیں جن میں حضرت علی اور حضرت ابن مسعود کے ان فیادی کوجمع کیا گیا ہے جو سنت معروف کے مطابق نہیں تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ (منعاج النہ ص۱۰۱۵۱۳۱۱ جس) جب صورت واقعہ یہ ہے تو کیا آنخضرت اللہ کے بعد یہ امکان تم ہو گیا تھا کہ ئسی صحابی ہے کوئی غیر صحیح فتزی صادر نہیں ہوگا کہ آپ نے فر مایا۔

"بأيّهم اقتد يتم اهد يتم"

'' کہان میں ہے جس کی تم افتدا کرو گے ہدایت یا ؤ گے!'' کلا ثم کلا بلکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود تیجیے فقیہ امت واشگاف الفاظ میں



فرماتے ہیں۔

"فان كان حقا فمن الله وإن كان باطلاً فمنى والله ورسوله بريآن"(أبو داودمع العون ص٢٠٢ج٢)

"كلاكرية في بوقي الله كل جانب سے باور اگر باطل بوتويد ميرى طرف سے باللہ تعافى اور اس كے دسول ميات اس سے برى الذمہ جن"

البذایہ بات کی تحریح باور کی جاسکتی ہے کہ جس سحانی کی بھی افتد اکرو کے ہدایت پاؤے گے البتہ حضرات سحابہ کرام کے اجماعی اور متفق علیہ مسائل سے انحراف قطعا سمجے تہیں۔ سحابہ کرام کے مابین اختلاف کا کون ا نکار کرسکتا ہے۔ گران کا بیاختلاف اجتماد و دلائل میں تحری و تنبع کے مختلف ہونے کی بتا ہے ہے اگر کسی مسئلہ بیس ان سے خطابھی ہوئی

الم الم المرق "فرات بين كرصيت" أمحاني كالتيم الرسي بي يس كروه بويك في المام المرق "فرات بين بين كروه بويك في المنظمة المنظمة

وقو كانوا كالمنجوم في أوارهم واجتهادهم اذااختلفوا لقال ابن عباس للمسور أنت نجم وانا نجم فلاعليك وبأينا اقتدى في قوله فقد اهتدى. الخ

کراگر محالہ کرام اپنی آرام اور این مختلف اجتمادات میں متاروں کی ماننویوستے تو حضرت اندن عمیا س جناب مسور مسترقر ماتے تم میمی متارے ہو میں بھی ستار وہوں لہذا کوئی بات نہیں ہو بھی ہم میں سے کی کی افتذ اگر سے گاہرائیت بر ہوگا۔ (ایٹمسید س ۲۲۳ جس)

اس کے بعد انھول نے ابھی فقط نظر پرتھیں اشارے کئے جیں اور ٹابت کیا ہے کہ صحابہ کرام اسپے مختلف فیے اجتمادات میں قطعاستاردال کی مانتھیں بلکہ دوایک دوسرے سے دلیل کا مطالبہ کرتے۔ جس کے پاس کتاب وسفت سے دلیل ہوتی اس کا قوال قبول کر لیتے ور ندرد کر دسیتے جیں۔